عارف كالح ولى بيراً ل حفرت ميتينج احررتفاع زقمة الميط مردم رسالاالدفان کیسیا قسطنطیند کر بیجی بور فاری زجیت اکیزه اور قسیم ار دو مین ترجی کیا اور العزفان کر مختلف تنبرون مین شامع مونے کے بعد کیا اور درتب لیا گیاہ ہ است ای ایک و الله و الله و الله و الله از ولكدارليس من جيك فنو محارك أورن باخلان معيثاكع موا فبمت في علد عا بمليقوق محفوظ أبن

يعمل أبرت كارخا يُروض الراجين وكتب معنفا موالنا صاحب موصوف بهت إى فولى سن ر الکی من کا غدا ور حصال کے لوطنے اس کے تعلق ایم فیش رہی ہے۔ از کی میں کا غدا ور حصال کی طاق استان فراک یہ دولوں طراق کا کان نیٹ اردووی ر این اور این که وقل نصل کا خمیازه ان غریون بری کوالها نایر تا سصو با هر -ایر این کار در بید بر جور بن اور دجین اشتهار دسینه والون کی بیر عالت بوکررو د کو اور این بیان بین میدنید. حب علب فرایس ان سے کی میسان میرام نا نون کے عمراعلی درجے کریں وقی و خاص طور حب علب فرایس ان سے کی میسان ورسند کا رضا نون کے عمراعلی درجے کریں وقی و خاص طور برا ہمام کرکے ال وی جانع کے اور کفایت قریر کرے روا ذکر اگرین جس کا مبت اھیا اور قابل اطمینان انتظام کیا گیاسید عوا کے شامق ایک با راستیا ناملکواکر دیکھ لین کہ ہمارے دراید سند اخیس کیسا اچھا عوا درکن چہ بھون کو ملتا ہے۔ اخیس کیسا اچھا عوا درکن چہ بھول کی افریس کے شدہ فو مل سنیے عطر خما فيسولهم بهم يعدي على عدر العربي في المراجع المعربية وفية لدع والعرائلة والمراجع والمر وتحلي طاقتفي و 12 6, 2, 2011 ( ) 12 (6) 2 vale 1 /11 1216 16 16 16 16 کار از جوادی بر کار مدر عوادل مارید این را مادید مارید این را مادید این این مادید مادید این این مادید مادید این این مادید این ر ده مُبَاکِشَی می سرطان می است بلعنه از الوام تعالی می می است. در مقرانی بر محال بر معقرانی بر ۱۲۸ بر از مقرق فیتولد ۱۸۸۰ بر مقرق فیتولد ۱۸۸۰ بر الن على ورخواست آستري ومليولي ايبل روانه بهو كارباردانهم حال فراك ومرخر ،

بندوتنان من فازان دفاعد كرشاغ بهت س زمین که زا د و ترفیض رزرگان خانواده ایک مترکه ح خاندان د فاعد بی سے بیت رکھتے ہن حتی کہ حاجی حرمین شریفین خرت سلطان المغطم ظل الشدعلى ار حنه وحجة خليفته بجي اسي خاندان משת ת ושי ایب قصبه مین سے دیون تو آب کی صد اکرامتین مشهور ان إحدى ورا قرر ري سعواب آلى وعليك السلام إولدى ا ہی آپ برایک محویت طاری ہوئی۔ اورز اِن سے دوسنوکھے جن کو مطلب يتفاه يون توين اپني طرف سے اپني روح كو Y, A.M.U.

بيهياكرتا تقا ـ گراب به دولت و ياله اصالةً حصل مرد كي توا بنا لا تقولاك ك نے بوسہ و ون مینو ڈاحھزت سرور کا ننات نے قبر مطهر سے دنیا یا توکال إرور شيخ قدس سره في الصيوسه دباء أس زماني محررا وي بال یے ہیں کہ اُس وقت قبرشریف کے گر د تقریبًا نوے ہزار عاجون کا بُع عَمَا - أن بب لو كُون نَے حَمَرت رسا لَتْ صلى اللَّه عليه إسرار مالقادمیانی قدس مزامزیزیمی موجود تھے۔ یادراس اے کے کے بزرگ ہیں جن کا یہ دسالہ ہے۔ اورز ینصائح ہیں۔ اس کوآپ کے ضرا رسید ہ مُرید سید شیخ عبد اسمیع إستمى نے ایک دولت نے بہا کی طرح اپنے خزا اُڈکتب بین محفوظ . كموا تها- اور مبروقت و تفين برعل كياكر قف يقع- بير سالة مطنطنية میں جیب گیا ہے۔ گراہل ہندا بھی ک اِس سے محروم رہے ہے۔ افرا ہم سعادت دارین خیال کرکے اسے العرفان کے لیے سرائیوکرٹ بناتے ہیں۔

الحرشدرب العالمين وصلى الله وسلم على سيزام والا ي - والسلا مرعينا وعلى عما دابتدالصاليات انطان بنده فقرييج ويدر حيولًا - فالله الكسارًا صرت قطب علا مدفي تصغير كاصيخاستما ل ر یا یا ہے) بنا م شیخ محتشم الشمی خلا ہارے اُن کے اور تمام سلا ون ひましといいりかいししと بهائي مين تحيين وحيت كرة ابهون كرا شرحل شاند مي درية رموا ورست رسول النيصلي المعاش عليسلم كي يسروي كرورا ورسيجا مهاود ر اس صحت کو جو تھا رہے تی من اور ان لو گون کے ق من جو تھا آ مثل بون بخوبی مفیرتا بت موگی اور سے شوق سے قبول کورا ور خبزار و چض و اس کی المیت نه رکھتا ہو اس سے برویاب نہرو اس لیے راكراس إربين تم ف باحتياطي كي توتم إلى سيحت كاوز الكراه كر رعالسية فقرار ينانس كساتودوسي كراس تونهاستان تقك جاس وكون الرائاكا مرضا كسروكردتا به وضالفرع وروان اور دوستون کی وساطت کے اُس کی دیگیری کرتاہے عقل فالرون کاخوا ادرخوش تضيبي كى كيميام علم دنيامين شرافت ساوراني

مراار فاعيه عرب يتخص إس سنعار زرگى مين أيكا ربتا ہے أسے سوا عجابون کے اور کو لی نفع نہیں حال ہوتا۔ مان کا روناکرانے کی رونے واليون كارونانيين مع-انسان جس قدر لوگون كياس إس جيان چھا اہرائسی قدر رمزوحدت اور دنیا ری کو با توسعے دتیا جا اہے وعینرین وین مین ترتی دلاتی ژین - ایک تنهالی مین ذکرکر <sup>-</sup> ما اور دوسر ت الى كا حدسے زيادہ تذكرہ كرنالونسان كى حالت اس كے دوستون اور ہم صحبتون کے و<del>نکینے سے معلوم ہوجاتی ہے۔ لوگ جزم</del>تیان سات ترا در کم وزیاده کی فکرین رہتے ہن پرسب حکومت اور شہوت کی اوربى دوحينري لوگون كالتصور إين-ہے کوفبر حون وحرا کے اور بغیر کسی مقام وجگہ کے ساتھ خد اگی تى كالقين بوجا كى جن لوگون كى كا د كرسائنے وبنيين مثاہے أن كرز د يك مرض موت كى شدت كا زمانه معرفت اتی کی پہلی گھڑا ان بین-اور اِسی سے ہم سے کہا گیا ہے ، موتواقبل اِن تموتوا" ير پيلے مرجا ئو) موت آتے ہى بيرو واكھاديتى ہے۔ خيانجة وارد ىپە ئەراپنىس نىياڭىر فانوا ما توانىتېرو" (لوگ سورسىيى تېن-لىنداخىر ، ہوشیار ہوتے ابن) اللہ حل شانہ کوتمام صفات سے انی چیز ہے جواسے نیز خدا کے معطل کرنے سے دیسنی اُس کے کے مثل جھنے سے روکتی ہے۔ پیز اجا ناسب خیال ہی خیال ج

اے بنان شخص بنز درکے گھوڑے سے اُ ترکے سا دہ ہو ہت سی بى نوشيىن من حو گرشھ من معينيك ديتى من بعض علم السيد من كانكا ے۔ اور معض جہالتین انسی ہن جنکا تھل علمہ ت کامامه بنها دیا ہے۔ کھرعلم کی عرب شکھے ) کا رنگ تیرے بڑھا ہے کو جھیا دیگا۔ اس حضرت حق سبحاید و تعالیٰ کی زات و صفات بین گفتگه کرتے سیرخاتم ل رکھتی ہے۔ جوشخص خدا کی مخلو*ت ہی*ر در ا كے نز ديك أس كا باتم حيومًا مو اے -اور حوضرائے بندون کے مقابل غرور کرتاہے وہ اُس معبود برحق کی نظرے کرما جا برل جانے دالی ہے - اور ہرھیسی ہو ٹی چنر کا ایک ظاہری اُر ہر۔ جس نے علی کی درہ بین کی دہ عجلت کے بیرے نے آیا - کو نی رسمہ ى سبب سے أو يح بها أربر سر و كار أور ت تواكر أركم ن أرفي المركاني رب تو بي أسكا سے یک مو-انسان کامل خدا کے سوا سرحنر کو ترک کرد تیاہے۔ خلوقات ين جينة بن وه نانقصا ك يهون اسكة بهن اور مه فالمره - بلكه حدا كرش وك ب من مو نے بن - اس تھا ہا کوجوا تھا دیم وعياب - ضراك سواكسي ا ورجيز مريمرو ساكرلينا اي خون ہے۔ اور خدا کا فوف دومرون کی طاف سے بے فوت کوتیا ج

لحكوا زفاعيه سي جينرکي ٽو فين ديڳئي ۔ مراد كوبيوزي كياردت الوارك شل بي حواس سيمقا لمرك أسه كاف ل کوچھیا وے-اور بات سیجی کے-اورامیدوارزو

 التكمالزفاعيه

آرام سيرسويري كالمشخص الناور إب سجيا ادر ما مون- ال و دولت إدا ون اور دوستون برفزو نازكر تاسيه أس كرماغ مين مرفت كي ی منین آتی جیشخص ا نے نفس کور کھتا ہے وہ استران شاتہ کے زدیک کوئی چیز بیین ہے۔اگر کوئی عابد دو تون حمان کی عبا دیے کرے س مین ریب را بی برا بر بھی کبرونخ ت بدورہ خدا کا عدور ور تدول منتصل ملتظم وَ الدَّوْلِمُ كَا رَمَّنِ سِهِ يَتَمِن حِينرِين عِني غُود ربيرِه قو في او رَبْخُوسي اسپي بين كذاكم ہی بین میون توجب کے اس بن سے دور ندمور جالین ولی نبیو ہوسکہ ل نے نفس کو د وسرون سے ہترو کھیتا ہے وہ خلاا وراُس کی مخل ينزويك جواب سيرا فالمروة مه كاني تيكن دوسرون اعلى يجهمنا بوظلم بيرسب كانسان ونيا كح جهو تح مرتبون كي حرص ركعنا بو-اُ کن مرتبون میں سے ایک یہ سپے کنشسست وبرخاست اورگفتگوم پیس چىنىركاحق نەركىما زواس كےا قىبارىسەر يىنىتىكىن بىنى كىھالى مرتىزىم وس ا در اِسی ہر د و مسرے مرجون کا بھی قیاس کر لیا جائے جو تھے کنے ہر ہوتی کی قوت سے درگون کو تا لیج کرتاہے وہ اُس کا جا ہے جو طرز علی ہوائی۔ وَلْ مِينَ ا بِنِي دِشْمِنِي كِي نِيا دِ قَالْمُ كُرِيًّا سِهِ- اورحوِّ خَصْ غُرِيبِي اورآواضَع لوگون کوا میں سن کرا ہے وہ اُن کے دل میں اپنی عرت کانقشر مائم كرتام فداك مكبين ستجاجها فيق ون خدام اورسب سماهي شوكت اخلاص بي حب سيخص مين تقواري سي تخوت ورأني تبي مو و والل کمال کے مرہے کو ہرگز ننین ہوئے سکتا ہی خدا کی ختون کویا دکرنے دالااگر

بِنَّتِ سے گرجات تو بھی شکرگزاری کے راستے سے نہیں بٹلتا ما ال ہے وہ اپنی خدمت سے از بنین آ <sup>ہ</sup>ا کسی حینہ کا دعویٰ کر الفرانسانی مِن بَوْتِ مَا مَا فِي مَا مْرِهِ حصيه سِهِ -ٱلرَّحِيرِولِ بِارْتَهْمِينَ مُرَّقُوا سَكَتَا - كُواحَتَ ن متمركے دعوے سے از بنین آنا بغمت الهی کا وکر کرا اُس کی بت کابیان کرناری اورائس کے دکرین کو اہی کرنا بندہ بردنے کورج سے تھا وز کرنا ہے۔ جو عارف ہے اُس کی نظریہ و نیا ہر مڑ تی ہے اور نہ س سے ہنتہ کمال یہ سبے کہ غیرون کو چھوڑ د سے ۔تغیرات عا سے بشارت حق حامل کرے - ادر اپنے آپ کوائس زیرہ از لی کے دستا قدادت مین دے کے اپنے کو زلیل نبائے۔ اور فنا کا عامہ ہیں لے -شیخ کے مکان کوحرم اُس کی قبر کوصنم اور اُس کے حالات کوآلات رفت قرار دے کے دین کو ہر ہم نکر انسان وہ ہے جس پر سرکو فوز هونه و ه چو میرمر فخرکرے جس کسی کا کان اسوی املند کی آواز کے بره جوگیا ہے وہ المِن الملک الیوم الی صدا سنتا ہے۔ الساخص عبر " غرور۔ انانیت ۔ طاقت ۔ جوش اورغضن کے گھوڑے سے اُتر تاہیج اورَ عبدت کے مقام میں علمر آ ہے۔ اُس کلام کے اِس ہر گرنہ جا آ جسے نعض صدنی و حد ہ آئی کے بارے بین زبان سے کا لیمن ا در نمت إنے ر إنی كے اعترات وا قرار مين سركر كو ا بى خركر أ اس کیے کہ گنا ہون کا بر د ہ کفران قمت کے پردے سے بھر علمت عه ‹‹ لمن الملك ليوم اليني آج كس كي إ دشاري س ؟ يه وه كلمه بسب جي می*دان حشرمنی حصرت رب* العربت کی جانب سے منین گئے۔

إن الله المنظمة ال تشرك به و يفوا و ون و لك لمن بشار والمنداس حيز كوني مان کرتا کہ اُس کی در کاہ میں تیرک کما جائے اور اِس کے علاوہ جس کی مِنَا ہو معان کردیتا ہے۔) کسی تحص کو اگر تو ہوا میں اُڑتے و تکے تو بھی جبتا بک تواُس کے اقوال وا نعال کوشیرع کی تراز و بین نہ تول کے اسكا عتبارنه كر- اور گروه و صوفيه كه برقدل وقعل سے خبرو اله ا كار مذكر ا- أن كے حالات كو تو اللين مرجيور و - - اگر شرع شربعية ن كے معاملات يون خالف نظرا في تو توالي عورت مين بندشرع ره مخلو فات کے ترک کرنے سے سلے مسائل معرفت من عث بھی منطاخوا مشات نفسانی کے ہے۔ حوکونی اپنی خوامش نفسانی کے اعت جی باطل کی طرف مال ہو وہ کرا ہی میں سرا ہوا ہے معرفت ول كو خداے عزو وجل سے انوس كرے - اور زمر خلا و ندحل وعلاكى راه من چلنے دالے کا بہلا قام ہے ۔ جوعشق مین مرے وہ شہبار ہے -اور جواینی زندگی خلوص نین بسترمر این سعا دنمند سپ - اور میر دونو ک چنرین جب ہی نصیب موتی ہن جب خدا اُن کی قرنش دے جرشخص مرشدكرات بن حليائ أفط إلون والسي أواس يرط مقيت ورقے من نمین متی- مذکوئی است باب کے ترکے بین یا تاہے - بلکہ اس طریقت کے جاتل کرنے کے لیے علی وصر-حدو ومعیند برقائم رسنا المرحل شاند كي درگاه من آنسوبها تا-اور أس حضرت رب العزم كاادب كرما صروري ہے ۔ بہت سے ادان جائے ہے کہ یہ طریقہ بجیت وساعف رویے میں اور ظاہری اعال کے ور لیے سے حال کھا تا

روبساہنین ہے۔ مکہ اِس مرتبے کوا نسان م نیری *- شنت رسول مختا رصلعم کی بییرد*ی او را غیا رکے نص کا خدا عریز ہو و ہ ہرحگہء کے سواکونی اور عزیز سپے۔ وہ ہر جگہ عزیز ہین ی نشانی ہے جس بین بہت *ی نشاتیان جمع ہیں۔*اور آیات ي مِن درج بِن-حِسِ کسي مِرخدا و مرجل و علاك ليح یم کر تا ہے اُسے د و برتسین حال ابن ا در جوا پنی راہ ى كمتا ہے گمرا ہ جوجا تا ہے۔ اور ظاہر فر باطن دولول ہے۔ فکدا و ندجل و علا کا ذکر "ما مرآیہا نی آ فتوا ہے لہذا اُسے اُس رہالقن ت کے اوب سے در کُرو نہ کر اُ جا ہیںے۔ ٹاکہ اُ س صحبت سے د ور نہ موجائے جو تبولیت کی بیٹ فلت سے پاک ہوجائے۔ حوز ان کہ ار کا و ثلب کی سخ ہر حالا ېه وه دينې د وات کو ظا مرکړ تي اور اپنے خزائے کا ډر واړه که پلې ص کادل یک برواس کی زبان انجھی اور اُسکابیان بھی ہے اگرا بنی زبان سے رموز حقیقت کے کھلنے کا عتبار کرے یے قلب کو یاک کردے تو اُ س کوعر فان میں تر فی ہوتی ہے-او أحجت حق أس بير آشكارا ہوتی ہے-اور جو صرف زبان كاحظاً طَّفالِيني

يركفايت كركے افعال كے تمرون كو چھوڑ ديا ہے اُس كا ہاتھ اقوال

وہ قدم ہے جو حق کے داستے برقائم ہو حکمت کے لیے شرط سے کہ خرات لو تواُن لوگون ک<sup>ک</sup> بہونیا دے جواُس کے مستی ہیں ادر سیا لئ کے لیے ہے کہ غیر سیحقین بریمی تو ہا تھر من<sup>و</sup>ر و کے ۔ اور اِن و و نون کامو ن<sup>کا</sup> بھِل توخداسے یا کے گا۔ جو نفتین تھجکو لی بن اُن کی ناشکری نہ کر اس لیے له بي خدا كونا لوارس عي حس كے ول مين فريب بهواُس كے ليے فلاجيت نين مع ظالم عويز نيين بوتا - كنكار كاكام يورانيين-اورجونيده صرف خدا کی و کالت اور اسی کی مردیر تناعت کرتاسی ولیل نهین ہوتا ہے ۔ حب خص کے دل میں شک ہے اُسے فلاح ہنین ہوتی۔ مکار کی آرزو بنین لوری ربو تی -کنچوس کو فالره بنین ہوتا - حاسد کو سی کی مد د مهنین ملتی-اورسگ د نیامُردا که گوشت میر پورا قالونهیر وہ بند ہُ مُومن جو خدا و ندتیا کی کے سِوا کو کی مدد گارنہیں کے اُس کا دل تو ڈرنے کی کوسٹسٹس مین ملکت کسیری بھی درہم وہر ہے۔جولوگ اپنے نفنس کو دیکھ*ا کرتے ہ*ن اُن کا دک انرها ہوجا <sup>ا</sup>ائے دنیلارآدهی توبه وستنفا رک زربیه سے حجاب کوا نیے س بٹا دیتا ہے۔ اور ہے دین کی اکھون بربر دے کے بعد بر د تے رہتے ہیں۔ اور منصوم وہ ہے جس کی خداتعاتی نے نگہانی به و قو فی کا کو کی علاج تلیین ہے - اور حاقت کا مرض دو ر يىن مروتا مغرور كے ساتھ كو كى ہم حجست نہين ہوتا-اور وغاباتہ

بذرويمان كاياس ولحاظ نهبر كرتابيوغا فلسب أسعافرر عُطَا بْهُواسِ عَبْمُ شَخْصُ اپنے قول دا قرار کو لور انہین کرتا اُس۔ اُٹھا کیں -اور عقیرو مُردا رشخص بھی نیکی کرنے وا لیے کے جق مین ورب عزر آدمی کے ساتھ کروفریب کرے مقدا کی مردمیا خلوص اورمتکسسرالمزاج بزرون کو گھیے ہو تھے۔"۔ و (اور فلا لمون کا کو الی مرو گار نہیں ہے) وشمن ہر کی ہیجان ہیں ہے کہ تیری د ولت کی طرف را غب مو گرحیب تیری د ولٹ کو نقصان كي تو تحفي ميور سري بيلم كي تنظيم تيري دان سے حلے کرے اور تیری ننا وصفت کر ٹی ایسے ناگو , ر - تواس خراير حيور دب إس سي كده ه فرويور مُنهُ كُرِبُ كَا- اُس كِي مِثْالِ آگ سي سنه كه لكو"ي كو گُفلا تي-س كے ساتم خود بھى فنا ہوجاتى ہے۔ وكفے بانٹرنصيرا (اور مرد كار خالص خدا کے لیے د وستی کرتا ہے۔اگرانیباکو کی رفنق مل جائے د فیون کی بعض! قرن کی تا ویل کر لیا کر۔ گویا خدا کی مقرر ئی بروئی حدون کے ذریعے سے توت بہات کوانے دل سے د ور کرد ہے اگرین منصور حلّاج کے نہ مانے میں ہوتا اور جو

إزام منصور كولكا إكماتها وه ثابت موجاتا ترفتوت وسينمين ين مي النفين لو كو ن كساتم روتا جنمون في ان كوتل كافتوي إ اوراگر نابت منه و الوین کو بی ایسی تا دل کرتا که اُن کی حان مجا جا مِن استفری سی مناعت کر تاکد اُ خون نے تو برکر کے ضرای طون اروع رلها دیو گا کیونکه رحمت کا در و از ه کفیلا زبوا ہے۔ المندجل شامذني برك برسي اعلى مراتب اسينه ايك نب وعطاكيه بين اورس نوگون كوخدا في غن دياسه وه ان مرتون يم ترتی کرتے ہن - ان مراتب نمات کے طے کرنے میں جسے مونت کا بھیملوم مود کیا وہ تام حار فات کے ساسف عاجری کا سرحکی و بتاہے۔ اس لیے کرمعہا طات کے انجام چھیے بوٹ بن عبشش کامیلان وسیعہ اور حدزت كريم بل شامذ كے ليے كئى چيزى قيد منين سے - حو چاہے كرے اورجید جان ای رحمت کے لیے محصوص کرے "محتص برحمت من لٹا ایا (اپنی رحمت کے لیے وہ جید جا ستا ہے مخص کرا ہے۔) خراسان کے تعیق عمیم صوفیون نے کہا کہ صوفی کبیرا قدس سروالعزيزى روحانيت عرب وعجم كرترا وصوفون سے بڑا کا م کرنیوا لا اورعطاکر ہوا، عماحت ک لوگون تحذفیکہ سردر کا تصلعم کی تیابت ایل شدمین اری اری ان ت اور حالات کے مطابق دورہ کرتی رہی ہے- اور روحانی رب كا مخلوق مين مو الشيح نبين هيم لبكدارة عل شانه كي مهرا في بعض ہی بنین تمام اولیا اللہ کے شال حال ہے۔ ویشخص اولیا اللہ إ

کو درگاه ایز دی مین اینا وسیله قرار دیتا ہے اُس کی حالت سُد ٤ - چنائي حصرت رب العرت فرا "اسه يخن اوليا وكم في الحلوة نی الاخرۃ ۳ (ہم تھارے دوست ہیں دُنیا اور آخرت میں ال عمرى زيا د تيون سے دھوكا نه كھا تا-اس كے كە اُن يين منع فرايا ہے۔ نبدہ چاہے زندہ ہویا مردہ ۔اُس من کسح مرکی قدرت خیال کرنے سے جج -اس لیے کہ ساری مخلو قات «لامککو ا مصرًا ولا نفعًا (ا بني ذات كي ليه منقصان بهو نياني مرقادين اور نه نفع بهر نجانے بر ، بعنی نه اُن سے فائدہ بہونچیا ہے نہ نقصاً ن کیا خداک د وستون کی مجنت کو درگاه نصامین وسکینا - اس لیے کانے مندو ماته خدا کی محبت خدائی کے بھیدون میں سے ایک بھید ہو درگاه مین آنجها دسله برد. وه خدانی کا بعیداور میدورد کار بی کی صفت ہے۔ ہ مرد ہے جو دل و جان سے نبی صلعم کا داسوں اور خدا سے راضی ہو۔ خوشخص خداکے پاس نیاہ لیٹا ہے اُ بره هتی ہے۔ اور حوضخص خدا کے سواکسی اور پر بھرو سد کرتا ہے ذلیل ہے۔ حوکو نی شخص عمرون کے برقے بر ا اختیار کرتا ہے گراہ ہوتا ہے۔علم نور ہے۔ اور خاکسا ری مرور مردکے ا وربیمینیت بمت اعلی درجر له کھنے مین فرق ا وبر تفاوت ہے۔جس کواس بات کا بقین ہے کہ کا زساز مطلق الشرحات

لحكم ارفاعيه

وہ اپنی ہمت کو د وسرون کی طرف سے پیمرلتیا ہے۔ خداکی مین جس کی بہت بلند ہوا س کا بعروسا خداکے ساتھ درس وه د وسرون کے سائے میں نیا ہ نہ و ھونڈھے گا۔ فیاصی کا دسترخوا ہےجس پراھیے اور بڑے مرطرے آد می پھییں۔ خدا نے مزد ک اتی مرمین مان سے بھی زیا وہ مهر بان ہے۔اللہ حل شامذا گرانے کسی ندے کو مهر باتی سے کوئی نعمت عطاکر اسے تو پیروالیں نہیں لیتا موال س کے کہ اُس سے ناشکری ظامر ہو۔ خدا کے برتر کی عنا تو کی فيض عقل و دهم سے با مرسے عواس بات كوجا نتا ہے كه خداح حالما نے سب کا مراُس کا رسا زمطلق کی مرضی پرھوڑ تاہو ورا پناسررصنا وستليم كي خاك برر كه دياسه-اگرکسی ٹیر حقیقتون کا را زکھل جائے تو وہ اُس کےصفی ن پراس عطر کو سیر مصر کا که ۱۰ کل شنی با لک الا وجهدا، (سب چیزین بلاک بو<u>ر ن</u>والی ہیں مگر اُس کی وات) مہستی کے دائر ون کو اگر تو تورکی کا ہ سے دیکھے بحفي نظرآ کے گاکہ عاجم: ی بھی اُن بن گری ہوئی ہے اور محاجی می ا در طاقت - دستگیری - امیری اور قدر ت مداکے لیے این جس کا مذکوئی شرکی ہے اور مذکو فی مثل ب جو د م دا عيه در كلفته بهن خو وزيني بين مبتلا بهن - اورتشمت كا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اُن کے یا کون کی لفزش ہے۔ جیسا تیراد عولی ہے ویسی ہی اگر تو طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہو او کیج نمراً. و و که خو دی اور نزور کا دعوی کرد اس کیا تعلق-امیری دعونت کے تھوڑے سے اتر-اور غلامی و

مین- چونکه تیماسارا دعوی حبوث سیم ا و رتیم بها ياست اوربيراع ورفضول كى كواس ميد كمنااك چیزون سے زبان روک -اور کید کو مرحیزخدا ہی کی طرف سے-ران دود **ا**وارون گردریان مین چل- د اوار ژ میروی رسول بی کا را سته لعلایه-ا در برعت کا ر در بھلائی اور ٹرانی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے- ا-کے در دانرہے پر اور اپنی پیشانی کو عاجز کا کی خاک پر ا على يمر بعرو سه ذكر- خدا و ندع وجل كى قدرت ا و ا- اوْرخُو دبینی اور دورخی جبتو سے پاک زو اِس لیے کلاً یعے سے قدا یا ندار اور سرمینرگار سعادت مندون مین ئے گا۔ نیکو کار بندے <u>کی</u> یہ موکت ہے کہ اُسے حضرت رب البر لی قربت حال ہوتی ہے ۔ خیاب باری کے در دا ذے پر ادلیانا ى حرمت ا درء . ت ب اورينوش نصيبي اگراُ نھين نہ عطام و تي توالتٰرحل شاہ اور لوگون کو اپنی و لایت کے شرف سے مخصوص ً ه کرتا ۔ وہ لوگ خدا کے حانبا زیندے مِنْ کد اُن کے ذریعہ ستے منرت ربُّ العزت نے اپنی شریعیت کومضبوط فرا یا حقیقیت شناسی کی ا عانت کی - اُن کی د ساطت سے حنا ہے کہ سالت آب سلام كى فصنيلت كو قائم ركھا- اور اُنھيين حصرت ب بهونجا دٰیا ۔خیانچہ اشرجل شامنہ نے ارشا وفرا پاہج يُّهُا اللَّي خَسُكَ اللَّهُ و من التَّعِكَ من المُوسِين " (المُسِني تَبِرَحَةُ

كانى بالمندادر و و مونين جغون في تيري بروي كي عِلْ شَانِهُ کی معرفت مختلف طریقون کی ہے۔اور اُس کی فتمو ن سبسطیری به سے کد اُس کے احکام کی غزت کی جا کے خدا ورا سے بندون کے درسان غفلت کے سوااور ني برده نهين هيروه حضرت رب العرت فراءا ہے. اوْرُونی اَ ذِكْرُ نُمُ عِيرَتِم مِ<u>جِهِم ل</u>ِو كرومين تحقين يا دكر وَن گا ) جو با رکھتا ہے و ہ اُ سی کی در گاہ بین بناہ ڈھو بٹر ھتا۔ رُس کی زخمت کا میدوا رر متنا ہے۔اور ت سجانہ تعالیٰ بغیہ اس کا لجا ظرایے کہ اُس نے کوئی علی اعمادت کی ہے یا تہیں أسر البيفضل وكرمس سرفراز فرا اسب ول المرجلشاندكي دوانکیون کے درمیان من رہتا ہے۔ لمذااس کی درگا ہ ین آه و زاری اور اظهار عاجزی کرو تاکه و ه دلون کواینی مجت ا ور اپنے دین پر قائم رکھ یا دکھی با سرولیا اور دوت چا ستے ہو توا سرکا فی سے کرد سیون کا ظاہری رخ دوطرح ے - یا تو اُن کا ظاہر احصاب یا مُرا- اور اُن مرتصرف كرنوا مرجل شایذی ہے۔ گرفرق کیا ہے کہ بندون کے اعظے گائی رہنی ہوتا ہے اور ٹرے کا مون سے رہنی بنین ہوتا جس کا سب ے کہ اُس فے جُمر فی اختیارات بھی بندون کو دے دیکے جن و شروع کے سدھ کرنے کی کوششش اُس دفت ک مرود اُس کے سیرھے ہونے کا وقت نہ آئے کیو کمار رحمت اپنے وقت

اس کے سیر سطے ہوئے کا وست سائے میو مداہر رمت اسپے دسے ہی ہر برساکر تاہیں۔ اور قبل از وقت لوگ اُس کو نہیں جا ہے

نے حصلہ کو تو ہر رنج والمرکے ہاتھ مین مذو ے ویے ور نہ اعلی تھا ہے بھروم رہ جانے گا۔ اِس لیے کہ عمر مہت کے حق مین کا فور کی لال عنبر کی شان و ه کار اوراس کے سواسب غائب۔ اُنھیں چیزون میر قائم دہ جو کھی عطام و نکی من -ا در اُن کے برلنے اور بٹانے مین جو لئے بیٹی موذ ی سے اسنے نفس کو مردشیان مذکر اپنی ڈالٹنگر نہ مجبور ڈڈیا آ منر مختار-اس ملیه که اصل حقیقت اِن د و نون حالتو ن بان مين هي جو و لي خلاتِ ظا مِركه رِما "ما سيه ا ديا سي ع برحل کرتا ہے وہ قول وحلال ربانی کے یہ دے ین سڑا ہوا ہے تاکہ ر اوبیت کے حلال سے مقہور ہو کے حکمہ مانی کی م ۔ حوع کرے ۔ اِس میے کہ اگراُ س نے قاب قوسین کی سیا نی کی <del>ا</del> رُخ کیا اور حضرت ر سالت کی پیروی اُس سے ظام روونی تو . ك مرتب كو بهو نظ جا "ا مي جوب سه اعلى مرتبرك قت کے لیے قربت الی کا کو نئی اُس سے بٹرا اور قوی وسلہ <sup>ہ</sup> عِيرِ كِسِي فِي آكِي بِين تَو فِيقِ الَّهِي كَائْسُرِمِهِ لِكُا يَا أُسِ فِي مِرْمِهُ رالنفس ا ورعی الیفین کی آنکمون سے دیکولیا۔ تھیک جانو کہ إطن اور ظام ردو لؤن برياطن كي حكومت سبي بصيب اورول لیصفانیٔ اور آکھون نے بؤر کی ر سائی کم کھانے اور کم بینے سے ل مبوتی ہے۔ اس لیے کہ بھوک خو دبینیٰ۔ کبرا ورغ و رکومٹاتی ہے۔ اور اُس کے ذریعہ سے نفس کو ٹیکلیٹ دیجاً تی ہے کہتی گی

ن رجوع کرے وراس بھوک سے بہتر کو کی نفش کو آو گیانے والی نرمین نے نہیں ویکھی۔وجہ یہ کہ بیط عوے کھا نے سے گرا تی جوعفلت کو مڑھا ویتی ہے۔ ٹروسیون کی خاطرواری عرزون کی خاطرداری سے اچھی سے کیو کرعز بیز دن کا دل قرابت کے رشتے ین شرها بوا سے -اور مروسون سے ساعلا قد نیسون روشن سبے وہ نیکیون اور عار فون کی صحبت کی طرف می اور فرو دیرستون اور نا دا نون کی صحبت سیمتنفرر متا بری خدا کے نیرون کے ساتم عملائی کرنا بندے کو ضاو ندجل وعلا ک سهر - اور تقرعليه الصلوة والسلام بردر و دلهيجناك صرط برگذرنے کو آسان آؤر و عاکمو قبول کرتا ہے۔ اور خبات استاقالی عضے کو دور کرتی ہے۔ اور مان اِپ کے ساتھ عملانی کراندع ني كليفون كوآسان كرا سبه - بدكار ون - معمون - ظالمون - اور حاسد ون كي صحبت إكما كلفا ثوب انده إسي -عارن و ه ہے جوسلوک ٹیے مٹر سے اور مرحق طریقے اورا ستقلال سے مطاور ایک لخطہ کے لیے بھی اُس کونہ جھولہ صوفی و ه سیه یو و بخون اور شکون سے دور ہے۔ استرجل شاندگی

صوفی و ه ہے جو و ہمون اور شکون سے دور ہے۔ اسد جل شانہ کی ذات وصفات کے بارے میں کے «لیس کمثلہ شکا ﷺ ۱۱س کے شل کو فئے چیز نئیس ) اور اُس رب العزت کو بقیس کے علم سے حافے۔ اکد اُن کو گون کے زمرے سے مکل آئے جو اُس حضرت عزوجل کو ظنی علم سے جا نتے ہیں۔ اور اُس کا گلاتقلید کی قیدسے جیوٹ

ئے۔صوفی وہ ہے حوصرت رسول کرم صلی متدعلیہ و کسی اور کے طریقہ میر نہ ہو- اورا س کے سواکسی اور جیزکو السینے اوسکنات کی نبیا د نه قرار دے-صوفی و ه ہے جوا -وقتون کو اپنے نفس کے معاملات میں نہیں صرب کرتا اِس لیے کہ ہے کہ مد ترحقیقی اللہ جل شانہ ہے۔ اور اپنے معاملا موا خداکے کسی ا درجیز سر پھرو سا نئین کرتا ۔ صوفی وہ مع جوحتى الامكان خلقت كي سن جلنے سے يرمينركرة اس آل لي ں قدر مخلو قات سے ربط و ضبط برطوعاتا ہے اُسی قدر اُسکے ب کھلتے جاتے تن- اورا مرتقیقت اُس پر لوشدہ یہ ہ جا اب لو**گون سے** اگر ملنا نجلنا گوا را کرے تو بھروس ضورت مین نیک فیس لوگون سے بھی حجت بڑھائے ۔اس نیے کردار د ہواہے ۱۰ المرا علی دین خلیلہ او رمروانے دوست کے دین برے (فقیر) نفس کبر ل ہے۔حق چیز کوحق ہی مین صرف کرے۔ جَوِّخص اپنی با تون - اسنے کامون اُدرا سنے حالاتِ کو وقت قرآن وحدیث کی تراز دین نه تو لے اور اپنے دل کو نے اُس کا نام ہا رے نز دیک مردون کی فہرستاین مین ہوتا۔ جواینی آمرنی کو جانتا ہے اُس براُس کام زا آسان ہے یونٹخض اپنے نفس سے ٹابت قدم ہوتا ہے ' ومعرب لوگ بھی اُس کی و جرسے ٹابت قدم رہتے ہیں ۔ پڑھی شاخ کا سابیہ سیدھاکیو نکر ہوسکتا ہے ؟ فقیراگراپنے *ں کو ذلیل و خوار کرسے اور مثن*و تی *ور است ازی کی آگر* 

الحكمالرقاعيه

مین حل تو خدا کی عنایت سے نابت قدمی کے سدان مین قدم جاویا ہے-اورنیکیون کاخرانشا ورخلقت کاسطلوب بن حا -ا-ثل ہو جا اے جو حس حگہ برس جا ما ہے فائرہ ہونے ہوتی ہے یعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹے کی بسرد*ی کر* من ا ورسیح سے معالکتے من-اور مغرور لوگون کے گردیمی مرکز ا در جن لو گون کو ز مانے نے چھوڑ دیا ہے اُن سے بھا گئے ہیں ت کو د ک<u>کورکے تولقحی م</u>رک<sub>و ا</sub>س لیے کہ ہی حالت نفس کی ہج<sup>و</sup> ر بهی سیجی مولیٰ کو شاک زر نگار قصر اور دسیع ایوان کومیند کرتا ہی ا ور عالی مرتبه ببیر شا ندار عامه سریر ر کھ کے اور کمبی آستین کٹکا -وشوکت ظا مرکر تا ہے۔اس مردے کے مٹمانے کے لیے تو ت که بلند کریة نفس کی نبیت کو- اور اینے نفس سے نظا عاط ت رسول اكرم اور بني عظمرو كرم صالي منّه نے ہو کے بن آب کے اہل ب مرفقرو فاقهمين مبتلامين اور نو كرون حاكرون كأ سری طرف توکسداے عمرکو و تھے کہ تشم کا مبرطرف ہجوم ہے۔ تو اِن د و نون مین سے توکس کی واٹ خ کرے گاؤا ورکس کاسا تھ دے گا واگرا شاحل شانہ تیرے نفس کوٹونا

لت (صلعم) اوراب کے الی مت فنی) ا رکھے گا۔ اپنے دل کی ممت کو اہل میت نبوی کی جا اللّٰجل شاند کے گروہ میں شمار کیا جائے ۔ خیانچہ قرآن پاک ہے ۱۱۷ اِنّ جنبُ اللّٰه مِم المفلون " (آگا ہ مِوجاً و کروں بے نفسی کی طرت نہ دیکھ ساس لیے کہ جو بھوک بغیرمعرفت اور پیفہ ب محمدی د صلعمر) کے بہو وہ توکئون کی ایک صفت ہے۔ اپنی کے اعلی مرتبون کے بہونچا-اوراعال خبرکے و کھانے اورخودی وخود نمانی کے جذبات کواپنی زات سے نکال کے بھینک دے۔ س میے کہ بیج بند منجل شیطان کے جذبات کے ہے۔ اور ضواکا خاص بندہ بن ٹا کہ قریت کے درہے کو بھونے لا وکفی باللہ و لها عزاور وستی جاہتے ہو توا منّٰہ کا فی ہے-) اِسْ زیا نے کے لوگ حا دوگری-سیاگری - و *حد*ت کانام لینے۔ رُٹا دہ باتین بنانے ۔اور حبولے ے کرنے کے ذریعے سے اپنی گردن ا ویخی کرتے مین خبرواراہیے لوگون کے یاس ندھشکنا۔ اِس لیے کہ و ہ ا نیے بیپروٹون اور ا-إس والون كو د و رخ ا ورغفن الهي كي طرف كھنچ ليے جاتے ہیں۔ اور خداکے دین مین ایسی جنٹرداخل کر رہے ہن حواُس مین مين هم- وه لوگ مهاري جاعت من يعني خرقد لوشون كروه سے بن ۔ تُواُ مُضِين ديکھے تو سجھے گا کہ اُن کی د عا قبول ہوتی ہے ا ور و ه خد اکے مقرب لو گو ل بین ہیں-اگراُ ن بین سے کسی کوتودیج

و فورًا اس سے تھاگ ۔ خدا کے اس جا کے شاہ نے آبورک روالدت و بنگ بدرالمشرقین <sup>۱۷</sup> کاش مجمرین اور تجرمین مشرق ومغرب کافرق موتا) اگر کونی حالی شخص بخصالی تو نکرطے اس کر و وسے الگ جائد ا ورک که و کر الهی من مشغول ده ا ور قرآن و حدیث کی ا ر۔ تو و ہ آن تا م حمو نے وعوے کرنے والون سے انتہاہے ۔ وآپ خرقدوش تنا كرموسي بن أن سواس طرح ماكرس طرح لوگ غضب الو د شیرسے یا کوٹر ھی سے بھا گئے ہیں۔ ہ زیقہ رصی ایندعنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ حصر ف فیز کا گنا صلى الله على سارت بدوريا فت كرتے مقع كدينكى كما سے ؟ كرية لوجيتا تعا لدمراني كباجنرك إس انمريشي سه كه كبين أس مين مبتلانه موحا ون إسى بنيا ويريين سفي عرض كيا «يا رسول الله رصليم) هم لوگ حالت اور بر کاری مین مبتلا تھے۔ اور حق سبحا مذتعالی نے اِس روشن وین اسلام کونیکی کے ساتھ ظا ہرفرہا یا-کیا اِ س نیکی کے بعد کھر مہین ٹرائی سے سابقہ ع كاماد ارشا و موادد إن المن في عرض كما و عراس مرا في كالعد تكى ظا مِرْ بِهِ كَيْ هِيْ وَما يا دونغمه و فيه دخرجي ، يعني ( يان -اور اُسي تيكي ليه اُس ا بُرا بی گی خرا بی ا ور شومی لطا ہر رو گی) مین نے عرض کیا ۱۰ س کی شومی کیا ب به ارشاد موا د قوم میندون بغیر بری تعرب منهم و شکر این اینی دا کالیا گروه بدا بو گاجولوگ گرا آی کی طرف رهبری کرین گے آپ کورا و داست ير و كهائين كے حالانكه ايسے رون كے نہين) بين فرديا فت كيا الى ك ا بعد بھی مُرائی کا ظهور مو گا ؟ ،، ارشا د مهوا « یان دعا و علی الواب مهفرس ا جابهم قنر فو ه فیها مولیدینی (ایک ایسی جاعت رمو گی جولوگون کو روزکن

کے در واز دن کی طرف بلانے گی-اور حوکو فی شخص اُن کی سرو ی رے گا اُسے نورًا دو زخ مین ڈھکیل دین گے) مین نے کہا ہا پرولا بحصرُ ن کابتہ تبائیے ارشاد ہواکہ" ہم من جلد تناتیکلوں بالسنتا ؛ مینی (وِ ہ لوگ جارے نباس مین ظاہر ہوکے جاری ہی زبان میکھگو رين كم ) بين في عض كيا " بين أس ز الفي بين الرموج وبو ف تر مجھے کیا کر<sup>ہ</sup>ا چاہیے ؟'' ارشا د ہوا «تم مسلما نون کی جاعت اور کے یا م کا ساتھ نہ جھوٹر 'ا<sup>ی</sup> مین نے عرص **کیا «اگر اِن لوگو<sup>ا</sup>** ت مذ مرد اور اُن گا کو کیٰ ۱ ا م بھی منہ ہو تو کیا کرون ؟ عِفرایج تو توان سب فرقون سے علحدگی اختیار *کر- اگر حی*رہان یک نوبت پہنچے جاکے کہ ارب عبوک کے توکسی درخت کی جرا کو حیستا اور جا منا برو اِسی حالت مین تیرا د م<sup>ن</sup>کل جائے <sup>یہ</sup> یہ وصیت سبے جارہے بغ امین- بهارسے سروار-ا ورسروارعالمین صلی ایندهلیه وسلم کی اِس کو ا درخبردا ردا ستد تبلنے مین نجل ندکر مطلب مرکز کو سے سیدھی را ہ پوسھے تو اُس سے سوال کو ہرگز رونہ کر۔ اس ۔ اس حال ہی کی نبا ذلت وخواری پریٹری ہے۔ پیائیرا گلے زیا ك لوكون في افي أب كو دليل وحقر كما اور خدا تعالم في معز زبنا دیا۔ اُنھون نے اپنے تبین فقیر کما اور ایڈ جل شامذ نے كرم سے أنھين تما م لو كون سے زيا د ہ د ولتمند كرديا۔ اور السياد كون لی صحت سے بر ہستر کر جو برز رگون کے کلام کی تو ہمیشہ اویل کیا کرتے ہی

MA

گران کے جانبینسوب ہونے کے اور راور نیزا ک کی حکا بیون پر ماز ا ن من وجديه كه أن كها ينون مين مبت سي الهيي بن حو مجموط ا و را فير ابين -اور سوا اس کے بنین کہا جا سکتا کہ وہ کہا نیان مخلوقات ہم خدا کا ایک قتیم کا عذاب ہن حب اعتمون نے امریق کویذ جانا اور نیکی کی مُ نمین حرص ہو بئ آو خدا ہے ہو، وجل نے اُکھین بےعقل لو گون کے بالتويين مبتلا كرويا- اوررسول الشرصلي الشرعليدوسلم كي حديثون ین جنمین بنوت کی پاکینرگی حال ہے اُنفون نے فرقہ ہانے مُ غیرار ینے والون) مربہ زتر پیپ کرنے والون مینی غذاب اللی سے دٌ رانے دالون) غامضر (حیثمر*یشی کرنے* دالون) اور ظاہرہ (بینی اہل ظامرا ورمحض ظاہری الفاظ حدیث بیر صلنے وا لون ) کی طرح افترایدازیا کین -اورحصرت رب العزت نے بعض اہل بیعت اور گمرا بھون کو اِس کام مسلط کیا ہے کہ حجموٹ لولین ا وربز رگون کے کلام میں افتراہ سر دا زیال رین ۔ اُعنون سنے اُن کے کلا م بین الیبی ایسی با تان کو داخل کردیا ہو۔

مع پید دو و دن مین مرعبه و مرتبه سے عامیا سفرت سید مدت می سر سریا مراد و اعظین سے ہو ۔ جو ترغیب د ترسیب کی طرحن محصکتے ہی قرم طرح کی صغیف و موفود کو دوایت بکہ ببینیا دکھانیا بن بیان کرنے گئتے ہیں۔ فامونہ سے شاید و علما مُراد ہین جو لوگو ک کو بگر اندام دیا جا تاہے۔ اور فلا ہم و سحی فلا ہم یہ فرقہ و الے اہل حدیث مرا د ہیں۔ جو حدیث کے الزام دیا جا تاہے۔ اور فلا ہم و سے فلا ہم یہ فرقہ و الے اہل حدیث مرا د ہیں۔ جو حدیث کے فلا ہم یہ فرقہ و الله اہل حدیث مرا د ہیں۔ جو حدیث کے منظ کسی جگر میشیا ب کرنے کی ما نفت آئی ہم تو کہتے ہیں کہ ویا ب صرف پیٹیاب ہی منع میا یہ بینیا نہ ہم منع المنا میں منا اللہ میں کہ میں المنا کے بینیا کہ میں کا منا اللہ کا میں کا منا کہ اللہ کی اللہ کی منا نفت آئی ہم تو کہتے ہیں کہ ویا ب صرف پیٹیاب ہی منع اللہ کے بینیا نہ ویا ب کی منا نفت آئی ہم تو کھی اللہ ویا ب

حن کی خورڈ انھین خبرہی نہ تھی یعض لو گون نے اُن کی سیروی کی ىب سى برترگنامون بن مبتلا موسكئے -خبروا را بسيے لوگون سے بجاگہ اوراعلی مراتب حال کرنے کے لیے حضرت یغمر وی شان مدالصلوة والسلام كے دامن كو كرا۔ اور شرع شريف كو نظركے سامنے ركم. ا جاع امنت کی عام سڑک تجھ پر آشکا ر ایسے۔اورا لِ سُنْت کے كُروه سن جِكَهُ مسلمالُان إِن نجات لا في في والا فرقه سه دُور نيمو اور ضدا کے حکمہ ن کومصبوط کائے اور سواان کے ہر حینر کو چھوٹر دے ا درمیری با تون کو دل مین یا در کھیہ۔ فليتك تحلووا لحب ة مريرة وليتك ترمنى والانالم خضاك (اے خُدا) بچھ میں حلاوت ہوتی رنم کی جائے کون مزہوتی۔ ا ور تو را عنی بوتا ا ور ساری خلقت میا سبه به هم بی بردتی -ولیت الذی مبنی و بینیک عامرٌ و مبنی دبین انعا لمین خراب مت جومیرے بیرے ورمیان سبے آبا و ہو تی-اورمرب سے عالم کے درمیان حقینی وسعت ہے وہ سب حاسب اُم وعاس الوسياح بن المح بن سْأَرْخُ كَيْ بِأَلَدا مني وعصمت كالأعتقا وأس طرح يذكرجين مارح وه لوگ کرتے بین خبین اُن کی تنبت غلوسے۔ ا ورخدا و ندحل وعلا محه در سیان ہوا س کے بار سے بین مشائخ پر

عروسه مذكر-اس ليحكه الله حل شامر شراعيرت والاسم- اوربهين جا ہتا ہے کہ اس کے اور بندے کے درمیان بین کو ٹی اور آ مائے۔ مشائح د خدا أن سے راحنی بر اور و ۱ اس سے راضی وی خر طربقيت كردينها بن جن سيرسول التنهم كم حالات وريافت كيم جائے ہیں۔ اور بھی اُس حضرت رب العزت کی ورکاہ ٹن عور وزاری ستدعومن کرتے ہیں کہ اُن سے دامنی رہے۔ یہ اسدالگا کے کروہ پرورد کا عالمین اینے خاص بیدون کو شرمندہ شکرے ۔ اِس کیے کہ وہ سب برو خود فروشي كوجه ورا ورمشليم تحيكا نه كي وضع اغتيار كر-ا دراگرلوگون کو تو خو و خروشی کرتے دیکھے تو اپنے ٹیس کن سے الگ اس ليكر كد حضرت رسالت صلى التأريب وسلم فرايا بعارا ذا رُ أَيْتَ شَيًّا مِطاعًا وبهويًّا متبعًا وَأَعْجِبَ كُلِّ فِي مِدا كَي مِرا مُهُ مُعلمًا تحويمية نفسك اليوني رجب تواليسي وش ويلوجس كاوك بزرسي بون. بسي خوام ش نفسن كمي جولو گون برحكومت كرتى به و- اور سرراسه و الاايني راسيم نازكرير با موتو خرد ار توسب سع علىده موكة بن تها ميم ده ابنه اخلاق كويغي في الشرعليد وطي كمه اخلاق كمها بق وحب ذل بن است عادات من المي نداق ملك الما يُرد بار- براسهات كرنے والا سجا جوان مرو-نرم دل مِنْسِكُه برواشت كرنے والا منكر الزاج -خاط واشت كرنے والاصحبت كا لها فا ريكينه وإلا مسلسل غريبن اور بيت سوح من رسينه و الا-ساكت وصامت مصيبتون لرصركرن والاءا وتدمري وسأبطئ

ا در أس سے مد و حاسبنے والا فقيرون إ در ضعيفون كاو وست -حرام با قون پر بر نیم مهوجا رئے دالائٹ جو کھے مل جائے کھا ہے۔اورحو چینر کھوگئی مواس کے لیے علین مزمور کنید لگائے کھا نا نہ کھا۔ کیڑے سخت ا و د موسلے بین تاکه د ولتمند لوگ تیری بیردی کرین-ا در سنے کراے مین کے محانج ن کا دل مذار کھا عقیق کی انگو مٹی انگی میں میں ور سخت بچھونے بریا چٹانی بریا طعلی ندمین پر سُو- اور طور طاق بات چیت اور حالات و انعال مین سنت حضرت رسالت پراستقلال سے قائم رہ - احصے کوا تھا- اور ٹرے کو مراکد- اور بغیر ذکر النی کے نه بیمهٔ ۱ ور نه اگفر- نتری محفل حلم-علم حیادا در ۱ مانت کی صحبت ہو۔ اور يترك إس أُعِفْ بينطف والع حاسبيكم فليرا ور محمّاج لوگ دون- انياجال چلن مذبکار ٔ اور زای ندبن مذکسی کی خرست کریه اور په آواب کی بات کے ں کا حق دے -انے یا س لوگون کا چوم مذکر-اور لوگون-پمنرا ورعلیٰدگی ا ختیار کر- اورکسی سے بھی ایٹا ہنستا ہوا حیرہ منہ چھیا-ینے کان کو بُری مات کے کئے اور سُفنے سنہ بچا۔خدمت گار۔ دُّيتُ مَهُ مُرَ-اور يح تِجِهِ سے سوال کرے اُس کو نَه پيو<sub>س</sub> - اگر ُجِه ياس نهمو توميرهي باتون سے أس كا دل اپنے المو بين كے - اگر و و مختلف كامون کے کرنے میں مجھے تر د دہو تو حوسب سے اُسال نظا آسے اور اُس ین گناه نه مو اُسے اختیار کر دعوت کو قبول کر- اور دوستون اور بعا یُون کی الماش مین ر د - عجر شقیے مستا سے اُستے معاف کر د سے بُرائی کا مقابلهٔ مرانی سے مذکر - را تون کو استرحل شامذ کی در گاہ میں زاری كر- اور فداك وحده لاشركب سه خوش ره - دكفي بالشروليا-جارسه ا ما مشافعي رحني المندعترسي فرما يسبع وجس كسي ف نے نفن کو فقرد کھا وہ استقامت کے درسے کو بہوتنے گیا " نیزیہ تواصع بعنی انکسار تبجوان مردی-اور اپنے نفس کی مخالفت یہ پیمی ارشاو فرطتے مین کرد انکسارے محبت سلام وتی ہے ۔اور تھوڑے برقن عت کرنے سے آرام ملتاسیے "اور فرمایا سے کر" اچھا آد می و دھیے جو بہوٹ پیارہ دایا. ا ور لوگون کے معاملے بین حان بوجھ کے عقلت کرنے والا بہوئیا و رقرماً ين ادعلم و ٥ سب حو فاكره بيونجا كي - فقيري مين اسني نفس كواكب بهادم فص تقور كرة اكر تيم من استقلال بيرا راء ورياكماري سيم مول رمضبوطی سے اختیا د ک<sub>رت</sub>ا کہ تیرا شار <sup>با</sup> کیا نہ ون میں ہو۔ انکسا اور قناعت كرة اكه تو لوگون مين برول عربيز بهو- اور مرويات ز ين بچھ آرا م سلم-ا در رسياحيزون كو كھيلا ديے ۔ تاكه تواهيا روحالے ا ورعلمون مين لسيه اُ س علم كو اختهار كه حويا ركا ٥ البي مين نفع بهونجائے اس سے کہ تیری مردنیا صرف خیالی ہے ۔ اور یہ جو کھر ہے م والاسب- اور تام حالات مين ردّ و مرل كرين وألا المرمتساية ہے۔ ( تر کم اشعار ) اے وہ شخص جس کی سانسین گئی میو لی مین صرور ہے کہ ایک دن بیکنتی اور ی موجائے گی۔ صرورہ کا کو بی دن البياآئے جس کے بعدرات مذہو۔ اور کو ٹی رات ایسی آ کے جس کی صبح بنرمو۔ ا شٰرتنا بیٰ نے اپنے ولیون کو اپنے گنبد کے بنیچ یوسشیدگی کالباس ينعا يا سبه - ۱ ورداسينه سواتهام چينرين اُن کی نظريت عيميا دی بهن - ۱ س کا بين مطلب به سه كر مخلو قات كي نشدت ا بنا كمان احيا رُهُوا جائية - مير مركز مذکر کدکسی کے خلامت شرعی ولیلین قائم کرستے وقت تواس کی جانب مرتکی نی کرسے - خدا کی شریعیت کا یا ہند کہ ٥ - اور نفسا نہیت اور جود نی کو تھوڑ و سے مکہ ہرکا مرکو خاوص نیت کے ساتھ کرے کین کیفسات ل كأمرض ہے - اور حیں چیز كو نٹر بعیت نے بُرا كہا ہے أسے تو بھی ٹراکمہ- اور شیعہ شریعیت نے اٹھا تبا یا سیم اسے تو بھی اٹھا بتا-اور اینے قرل وقبل سنے سوا رضا مندی آگ<sub>ی</sub> کے اور کسی حیز کو فطا میرینہ کر جنگ ر این سے نابت منہ موجا کے خدا کے بندون پر برگا بی مذکر۔ ملکہ هر خص کی نشیت ا چها <sub>ک</sub>ی کی ان رکا<sub>ه</sub> چیز کر جناب ار ی عز اسمه اسینم نبدون ني پوشيده با تون كو حانته سبعه ا در ظا مرنهين كرتا - جيساكه و ار درمو اېږي وُلكُلِّ وجهة بهو مولّيها " د مبرط بشركا و بن و الى سبى لهذا تقحه حياسيك انبیا بصلوات الله وسلامه علیه کی روشن شریعیت کے ولائل کی طرف توجه كرسه " وُكُفِّي مُرِّيكَ } دِكُا وَ نَفِيثُرٌ ﴾ (مَنْتَحَ بِالرَّبِ كَرِيْتُ اور تیری مر د کرنے کے لیے ا مٹر کا فی ہے )عقل ہر چیز کوسھے کے ذریعے سے ا نفے ہے انکا رکر تی ہے - لہذا اپنی ہمت کو تو دل سے دابستد رکھ- اور اپنی دامانی کوعقل سند تاکه تھے کا میابی حاصل مور با تقرین ایک رگ سے جو دل سے ملی وہونی ہے - وٹیا کی کو بی چینراننان یا قد سے لیتا ہے تو اُس کی دل بیر جا بهریختی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی اور خط ناک آفت کے

-

جس سے لوگ وا تعت ہنین ہن فیز کا 'نات حضرت رسول کرم عا نے فرمایا ہے ﴿ حربُ الدنیا راسُ کل خطیئۃ اور دنیا کی محبت سارے كنا رون كى جراسيه-) لهذا تو دنيا سيم اورأس كى لذتون سع وورره ويخبردار رات كوجا تورون كي طرح منسو- رات بين حزكم ا منْد حِل شَاينہ کی تحلیا ن ہوتی ہیں اور اُس کے نور کی ننیم ملتی ہوتی ہو اس لیے شب زند ہ واری کرنے والے اُسے عنیمت خیال کرنتے ہیں۔اود سونے والے اُس کی ترکتون سے محروم رہتے ہیں - اور اُس مغرومیش سے جو خواب شرین کے مزے لوقتا اور خدا کی عائب سے لیے بروا ہوجایا ہے کہ دے کہ دراشعار کا ترجمہ) اے رات کوسونے دائے اورلنہ ت غواب کے مبتلا۔ نین سیاری کے الحدین رہن ہے۔حاززارا سے معول جانے مگروہ بیجھے بنين پييلتاء زيانے كاسلنے اور طرح طرح كے انقلايات كينے والاً شا برے سے عیارت وہ قریت باری تعالیٰ ہے جس کے ساتھ علم الیقین ا درجیؒ البقین ہو۔ اورجیش خص کو خدا ہے تعالیٰ نے دوری اورغفلت سے بھالیہ۔ اُس نے علم القس کے ساتھ خداکی قربت حاصل کی-اور حق اليقين كے سيمن بن كرا. أعيرا شركا بك ترا دفان لمركمن تراه فاند براک " خدای اس طرح بیستش کر کم گویا تو اُست د کمی به باسب - اوراگر تواُسه به د کچتا موتو وه منجه و کورا سه - تونس شهو د کے مرتبہ کا سل مِونا إسى منص عمارت سبع-ا در شهو د اس كے سوا اور كو فئ چیز نبین سبح - ور مذلفوی معنون بر اس و نیامین مخلوق حداکے لیے خدا کا و نکینا تھیک ٹابت ہوتا - اور شا ہر ہ حال بارسی کے بارسی

ین لغوی او رمعنوی دو نون حیثیتون سے حصرت موسی علیلهسلام ليه كا ني هم -جال إرىء اسمه كاجلوه و كيمنا صرف صأ مین (حفرت می مصطفی صلی انگر علیه و سسلم) کے س محصوص سیے۔ مگر اِ س بین جھی اخت کا فٹ سیے کہ پ جلوه اکب سفے إلىفين آن كھون سے وكھايا ول كى آنكھون سے اور اس امرين حضرت رسول أخرالز ان عليالسلام كوننصوصيت حاصل ہونا اہل ول کو ک کے نز و یک یقینی اور آتشکار اسیہ۔ تو خداوند عز وجل کی قربت حاسل کرنے کے لیے توا پنے نفس کو ولیا ہی ۱ د ب مکهها اور و بسیای ی مهذب بناجیساکه خو د خدا نّعالی کی مرتنی کے موا فق ہو۔اِس کیے کہ اِس طرح تیراشا ربھی مقربان بار گا ہ صمدیت میں ہو گا جیائجے مورج كه الإيزال عبرى تيقرب أتى بالنوافل " مارنده ببشه فل عبا وتون كى درىيدسى مجم سى قرب حال كراسيد - اورمديث شرهي ين وارد مى ، بُرى الله موالىدى لا الله كى برايت جى برايت ہے " وكفى با لله و ليا لا أوروق خارثتے ہو ترامند کا فی ہے) اگر اِ س فن کا کو نیٰ اُستا دیلے تواُ س کا شاگر د مبوحا اور اگر دہ ہوجا لے لیے اینا ہا تھ بتری طرف بڑھا نے تو تو اُس کا یا نزُن جوم- ا در تو اُس کے نیچھے منتجيه ره- اس ليه كريني حوط سرجي ميرآتي ہے-اگر كوني ظالم تجرب ظالم كرے ا ور توانتقام لینے کی کو لی تدبیر نه کرسکتا ہو تو اِس صورت بین تو جار د نا جارد رگا خداوندی مین التجا کرسکتا ہی بس اپنے دل کو تگر ما سواالمندسے کھیمر اور اپنی امیدون کوانس رب امورت کی ور گا ه مین پیش که ۱ وراینا کام اسی کے سیرم كروس اكدوه تيرى مروكرب- اورتيرب ليرادسي كارسازى كرف جوتيرب

خيال بين هي مذكر رمي مو مسليم فهوكانا اورصدق دل سعالتها كرنااسي سيعمال بورضار باری کی طرز وت این جمت کوخداکی مزی دشینت کے مطال ا حساكه حفرت آم مهري كاظم على ليسلام نے كيا حبكہ بأرون رشيد (خدا أس كے كنامون كومعان كريبي كوبا نده كيوينه منوره سيربغداد ليكارا ورقيدها مین ڈال دیا۔ بیان کم کرآپ نے اُسی قید مین زمبرکے ذریعے سے جام شہادت پیپا خبانه ه نکلا- اور مرتے و مرک آپ نے رضا سے آئی سے منہ نہیں گھیرا تفارلهذا بدوه مرتبرتها حيية فوزغطيم كتقبن حصدند كسئ كالكه في وكما مذكسي كان في منا اور ندکسی کے دل مین گر را ہج" انالوتی انصابرون اجرم مغیر صاب اور مرکز نے وَّالُون كُوا للنَّران كا جربِ حساب عطافرا في كا) اورا نُدل بيت كا عليهم السلام باوجود مندرگی اوراعلی مرتبر در کھنے کے خالص مرحنی الهی میرد امنی و صابر رہیں ۔ کتے ہیں کہ عبارلک بن مروان جو بنی امید میں سے مقاحضرت الم علی نرین العا مرین علیالسلام کو ما تھ یا دُن اور سکھین طوق وسلاسل وال کے مرتبہُ منور ہ سے شام بن لایا تھا۔ اِس حالت بن رسری رحمۃ السّرطليّرب كے رخصة كرنے كوآ كے رونے اور كها، اے فرزندرسول اللہ اور اے جگر گوشار جناب زہرار ا رزوتھی کہ آپ کے عوص میرے اتم یا لوٹ مین رنجیس ہوتین بوجیاب امام راہواین فرايا كماتم خال كرتے بوكراس مالت من بحق كليف وي اگريس ماستاتون امورس سے کوئی بات بھی طورس نہ آتی ۔ گریس صرف اتنا جا ہتا ہو ان مرفدا کے عذاب كوية عبولون يدية فرات بي آب في اين التم يالون كور بخرون ين صحراك و کلو دیا- اور میرخود دی وه زنجیری بین لین به و کلوک زیری دهمة الله علیه لوعليه كومعلوم مواكه جناب زين العابرين رصني التأرعية رضاسه الهي ور شيم محض كے مرتبہ كو بہورنج علنے ہيں-ا ورآپ كو" و زعظيم كى منترات حال

مع معا

ہو جب کومعلوم کرکے ترہری وخی ا مندعنہ کے دل کوحین آیا۔ اور اُن کافس ا ذیت سے تھےوٹ گیا۔ اگر تورضا کے مرتبے کو ہونج سکتا ہو حوسب سے الی مربتهه ہے تو اپنے نفس کر تول- اور اِس کے قابل ننا۔ در نہ و وسرے مرتبع مين أترآ ينب سنة خاوص التجا "عبارتها ہے - اور جس مين يہ كرنا ورتا ہے كه تدبير - طافت -قدرت ا ورا - فيه تا مرُحز ني وكلي سعا ملات سه كليتُه قطع امید کرکے خدر برجرو سد کھ لیا جائے۔ اور خدا و برعزوجل تیرے ارادے ا در سری تدبیرت زیاده اینی مردا در قدرت سے تیرے کا م کو شدهار دیگا وُلَقِي إِنتَدَلْصِيرًا" (اور مرد كُارى كے ليے النّدبس ہے) اگر تو خدا و نمرجل علاکی طرحت د وثرتا ۱ دراس کی درگاه بین التجاكر تاسيح توإس بارس يبن حصنت عبيب خدا سلي الشرعلية سليكو وسلير قرار دے- اور جهان تک مکن موزیا و ه تر ور و د وسلام کووروز ان ر- اور آنخندت صنی امنا علیہ سلے کی سنت پڑھل کرکے بار گاہ ایز دی کے در وا زست مر کوار ۵- اوراسی حضرت رب العرت مرهروسه کرکے میر چیز کواُس سے مانگ -اوراگر تیزے سامنے ور وازے بند ہون تو کھولنے دالے کا میدواررہ -اگر ٹیدے کی را ہ کو مند کروین توصرت خدا۔ ع: وجل ا بنی ربومیت اور الومیت سے اُسے مکول دیگا۔ اُس کی رحمت نااُمیدنه مور اورانس کی روح سے الیوس خرمور اینے آپ کواسی سے ملا دے ١٠ وكفيٰ باللّٰه وليّا- (اور ووستى كے ليے اللّٰه كانى ہے) "ما م ها لا ت برصرت حفزت رب العزت كى توفيق بر بعر وساكر ناوا مى عَمْ وَكُلِيفُ كُو حَاسِرَكُ لِيهِ عِيوِرُ وس - إس لَيه كُواْس كَي تَكْلِيف بِي إللَّهُ لیے کا فی ہے۔اور بیو قوف کی طرفداری سے دست بروار ہو۔ کیونکہ اگر آواس م

الحكمالم فاعير بالإنذاكية وأس كه رنح من توجي بتعام وبائع كاليحقلن ون كي محبت كاربيخ كراودا الأ كى بات كو توجها ك ويكھا ختياركينيك - إس ليے كددا °انيٰ كى بات ٱگرديوا رہيكھی ہو توجھی عقلن آدمی اسے لے بتا ہو۔ اور پٹین بوجیتا کرکس نے اسے کہا اورکس سے مردی ہو۔ پاکس کافرسے شنگ گئی ہو۔ یہ حمال غرت کے لیے پیدا ہواہے۔ اورعقل آؤگا ذما کی مرحبز سے عبرت کیڑ<sup>ہ</sup> نا آئ بیشرت کو حہا ان سطے توا بنی عقل کی قوت سے ملے ۔ ا ور إنْسْ كويذ و كُوْرُكُهُ إِن سِيسَة في ہو يخبروا رونيا وارون كے پاس مذجا-إس لیے کہ اُن کی قربت سے آد می کا دل شخت موجا تا ہو۔ اُن کے آگے سرح کھا نے سے ا حِل شَا مُزعْضِبَ ٱلو دِ رُو السهِ- اوراُن كَيْ تَقْطِيهُ وَ مُرْكِيرِتُ كُنَّا هِ بْرِيقِيتَ بِنِ -نقيرون كاد وست بن اورأن سيصيت اركم اور لور في تعظيم و كريم ك ساخوان كي ضيمت گزاري من شعول ده-اوراگران من سي كوني تيرك إس آف قرفور ا کوطے ہوکے اُس کی تفلیر کر ، اور تیری خدستگزاری کواگرفقرالیسندکرین توان سے وعائے خیر کی خواہش کر۔ ڈرو پر کوششش کر کہ اُن کے دلول میں توا نیا گھر اِس لیے کرفقرون کے ول جمت اکہی کی جگرمن-اورلشبری خود کیا ء اپنے ول کو پاک کر۔ اور حوکوئی تھے پر کو بئے حق رکھتا ہویا تو اُس پر کو بئی حق رکھتا تواس کے ساتھ الیہ اٹھا اضلاقی برٹا ڈرکہ وہ تیراحق دیوے اور توہمی اُس کا حق ا دا کرے - اور اگر تروسکے توانیت تی کو قربان کر دے - اور اُس کے معاو عفے کو ا ورلوگون بین ا دب کے ساتھ رہ - اِس لیے کہ آدسون سکے ماه باآ دب رمنا وبيبا ہی سبے جیسے که خُداکے ساقہ باا دب رہنا۔غہ و پہنی۔ ب يمزنا زكرنے - اور اسنے لا أَقْ دَعَانَى بِدِنهُ كَا خِيال سنے كليمٌ تَربُّ أَياسَ یے کہ اگر کو بی عمل میں رہ و حائے توننٹ اُسے نہیں بچا ہیا۔ بيغيرصلى الله عليه ولم كصلهٔ رهم كو بجا لا- اور أب كے اہل م

ہنظیمرد کریم کر۔ اِس لیے کرآپ کے احسان کا طوق ہارے گلے بین ہوجیا الله تعالى شف فراياسه «قُل كَامَتَ عُكُمُ عَلَيْهِ ٱلْجِوَا كِلَّاللَّهُ وَقَ فِي الْقِيْلِي اللَّهُ اے محمد اِس کا تم سے مین کو لیٰ اجزابین جا متا۔ گر قرابت داردن کے ساتھ وہ تھا رنا) ا وراً تحضرتُ على معلِيه ومِنْ كم تنام أسحاب كي محبت كو دل مين محفوظ والمرآنثُ رد ه برایت کے جزارغ اور رہنمانی کئے تاریکے ہیں جنائجہ مدیث مین آیاہے «معللا كالنبيم بأجهرامَك بتماهم من يتم الأربي الريث صحابتُل ارون كربين إل مين سنتير کی میپروی کروگے ہا<sup>ہ</sup> یا ڈگے، خداسے ڈریکیونکہ اس حکمت اینڈ کاخوت ہو حاشيب كرته خدا نتقالى سے ڈرتار ہو كيونكرد ، منركى كامجمة ہو۔ يہ تصبحت ميرى تھے اسهای عان کے کتعلیم نے جمعے مربوش کردیا ہی من نے ز ا ورابل زامة كوازايا وايفرنفس كسالة محايره كيا شرع شريف كي ضرمت كي المصقا كى صحبت سے فائدہ أُغا يا - ميرى اُفعانى ئائم ل كركنو كمديمُ اسْ فلوص محتصى كلى جو ترقيم ے ساتھ ہو۔ بہت سے پیننے والے کھنے والے نسے زیا وہ وانا بھی پوتے ہیں ۔ اسعبارسیم میری فیبحت بیمل که ۱ ورجه کا کی بهت مراشخص خمال آیا اگر لوني تحرب كيركه خداكي خُدائي من ميرسيعني بيجارت أحيرستا بهي زا وه كوني عاجمنه ونا آواك موجو وسيعه توأس كاا عثبار ينكر النين مين كتبا ربون كذا مذهجوركم ا در تجمیر را سته آسان کرے - ۱ ور یہن ا در سنگھ اورمسلیا کون کوبرگزیرہ تیکون آور صاحب خلوص اچیون - اور الله ورسول کسی د وستون مین شال کرے-ا در اُسی املیکی د وستی بس سے د الح لنُد رب إلعا لمين \_\_

الوسيف محيركال عدر مالازدرجا اهر ديول يوى درساكل تببلي الار حن تعلنا اهرا ينل كاسانپ سواع عرى ولنداوكم الجير منصوروبنا عدا فردوس مروج اکتحق الذین - ۱۲ طرح دار کوندگی هر Oyelling رين رين اله<sup>قر</sup>ية سنده چري سنطان نا زکل د ا ایتاری دینا الراة الروال-17 باشالع الراك كي وياس الراشتاق وزيره عَاكَي بغلول 14 ار المطفر را المالي كالمات وديوان کلیات سودا کید کلیا تا مقعی مید در نظارکرآبادی کا کلیات اسخ 16 منطحات اسه ا ١١٦ الكرارداغ الرأة النيب الروتوان دارغ ولوان عالب ال ندکوره إلاکتا بون كے علاق اور چى مېردىتى كى کمايين روا ئەبھوسكتى بىن-

ريخ فتريزب كم فتوحات لمف كي نهايت والملك الریخ د لائبریدی ایریش مبرم ه حروب صليمة الكرنزي مع ترحمه او رعوليا (۴۴) الفّالنبو جزيرُه سسلي صقليه حلات كايكُ لي رُي واقدُعَ شن نهايت كُوادُه و معنون عا مری کے طالات لا فرمه ي الريش مر (١١) قالي ها حديد إلى روم كم ما ١٥٥٠ (١١) فلوراً قلور ندا الدلس يتعطن عرب ( الماشريين) چيتن المراس والدارومترالكري ومرباكا قدنوكون كاحلها (مون) نمروال نبيداد الناجبا يركاستيعيال عن درکتاب «بوزآن لالفن» کاتر جمه -(۱۵) فليها تا- تهدمها به كاليك سي وا تقد-يا داش عل آيک نهايت بي دلجيپ اول وريو ولا شرعيري ايرنش منرس براكنتي الكاتر ممه جيد مولوى موصدين حرج نے نمایت فوبی د نصاحت سے ترجہ کریے مثلاً ہے سکے دل افروز بین شائع کیا۔ (۱۶) تا ۱۶ ماکسا- نوریون کام ورچ. (۱۰) یو مفت جمد کال جگرمتی نیدگر

## Oral DUE DATE (945)

DATE NO. DATE NO.